# اکبرشاہ کے دین اللی کی تشکیل کے بنیادی اہداف اور اثرات

# The Basic Goals & Effects of the Creation of Divine Religion by Akbar Shah

Zulfqar Ali

#### Abstract:

The Indian subcontinent has seen many examples of the peaceful coexistence of the followers of different religions. One of the most striking performances of this approach was the period of Jalal u din Muhammad Akbar-Shah. His tolerance created a new divine religion (Dine Ellahi) that played a major role in creating peace and unity among Indians and the flowering of the moughal Empire. Discussing the elements of divine religion of Akbar Shah is a fundamental issue that requires a comprehensive review and an independent study. According to this article, the creation of Dine Ellahi was carried out by Akbar Shah with the guidance of some ministers, scholars and judges of the court, including Shiites and Sunnis, for various reasons, and this group played a major role in the spread of divine religion. The basic question of this research paper is how and why many Hindues, Muslim and many other followers of all religions accepted this religion and played their role in the progress of their country. This article evaluates the reality and the most fundamental elements of Dine Ellahi of Akbar Shah from the historical point of view.

Key words: Dine Ellahi, Akbar Shah, Religious Toleration, Islam, India.

**کلیدی کلمات**: دین الهی ، اکبرشاه ، مذہبی رواداری ، اسلام ، انڈیا۔

تعارف

مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا کسی ایک آئین کے ماتحت کامیاب زندگی گزار نا، تاریخ کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے۔
ہندو ستان کی تاریخ میں مختلف مذاہب اور مکابت فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ پر سکون اور مذہبی رواداری سے
ہندو ستان کی تاریخ میں مختلف مذاہب اور مکابت فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ پر سکون اور مذہبی رواداری سے
سر شار زندگی گزار نے کا معروف ترین نمونہ من 989 ہاتی میں ایک نئے دین کو جنم دیا کہ جس کا بنیادی ہدف افراد معاشرہ کے مابین اشحاد کی فضا قائم
ہے۔ اکبرشاہ کی روادای اور اتحاد پہندی نے ہندوستان میں ایک نئے دین کو جنم دیا کہ جس کا بنیادی ہدف افراد معاشرہ کے مابین اشحاد کی فضا قائم
ضروری ہے کیونکہ اس دین کے تحت اکبرشاہ کے دور حکومت میں مختلف ادیان و مذاہب ، اور مکاتب فکر کے حامل افراد متحد ہوگئے تھے۔ اس
شخول عمل رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اکبرشاہ نے اسپنواور مسلمان وغیرہ سب ایک دین کی اتباع کرتے ہوئے ملک و ملت کی ترتی میں
مشغول عمل رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اکبرشاہ نے اسپنوامات میں اس دین کی شناخت، اہداف، تشکیل کے مراحل، بنیادی عناصر
وعوامل، اور اس کی معاشرہ یہ تائیر کو تاریخی نظم نظر دین الی کو ایجاد کیا۔ اس مقالہ میں اس دین کی شناخت، اہداف، تشکیل کے مراحل، بنیادی عناصر
وعوامل، اور اس کی معاشرہ یہ تائیر کو تاریخی نظم نظر سے بیان کیا گیا ہے۔

# اكبر بادشاه كى شخصيت

اکبر شاہ ہند وستان کے مغلیہ بادشاہی خاندان کا تیسرا بڑا نام ہے جس نے ہمایوں (د. 1507- 1556 میلادی) کی وفات کے بعد بیرام خان کی مدداور معاونت سے 27ر بچے الاول 963 ہ/ق بمطابق 1556ء کو 13 سال کی عمر میں ہندوستان میں مغلبہ سلطنت کی باگ دوڑ سنجالی۔ پچاس سال پر مشمل اس طولانی عرصہ میں اکبر شاہ نے مختلف مذاہب اور مکاتب کے علما اور فضلا سے متاز ہو کر تمام ادیان کے مشرکہ نکات کو جمع کیا اور انہیں ایک دوسرے میں ادغام کرکے دین اللی کے عنوان سے ایک نیا مشتر کہ دین متعارف کروایا۔ اکبر شاہ کے دور حکومت کے طولانی ہونے کی بنابر دین اللی نے خوب پیشر فت اور ترقی کی اور ہندوستان میں اتحاد، امن اور رواداری کی فضاء قائم کرنے میں اس نے اہم کردار اداکیا۔ اس طرح اکبر شاہ دین اللی کے ذریعے ہندوستان میں مختلف مذاہب جیسے ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، بدھ مت اور زرتشت وغیرہ کو ظاہر اُمتحد کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہاس بین المذاہب اتحاد نے اسلامی تہذیب اور دینی کلچر کو بڑی حد تک متاز

ہندوستان کی سرزمین پر مختلف ادیان اور مکاتب کا وجود ایک قدیمی موضوع ہے کیونکہ یہ سرزمین آغاز ہی سے متفاوت اور متنوع حتی متضاد تہذیبوں، ثقافتوں، اورآ داب ورسوم کامر کزرہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین پر طول تاریخ میں مر طرح کے نظریات، عقاید مذہبی شعائر، ادیان، ہنر اور آ داب ورسوم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہذا یہ سرزمین ہمیشہ سے مختلف ادیان ومذاہب کے حامل افراد کے لئے معاشر تی وحدت کا عملی نمونہ رہی ہے۔

اکبر شاہ نے اپنے دور حکومت میں تمام ادیان اور مذاہب کے در میان اتحاد اور وحدت کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا تاکہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط اور شخکم بناسکے۔ در حقیقت اکبر شاہ کا در بار ہر نئی فکر کے حامل شخص کے لئے ایک پناگاہ اور اس کے ابلاغ واشاعت کا مرکز تھا۔ اکبر شاہ ادیان اور مذاہب کے در میان اتحادی اور تلفیقی روش کے ذریعے تمام فرقوں بطور خاص مسلمان اور ہندو جو کہ اکثریت میں تھے کی کسی حد تک رضایت اور حمایت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہی بات اس کی تمام گروہوں کے در میان محبوبیت اور شہرت کا سبب بنی۔ اکبر شاہ کا دور حکومت ہندوستان کی تاریخ کا سنہری دور شار کیا جاتا ہے کہ جس میں تمام ادیان و مذاہب اور مکاتب فکرنے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے ہوئے ترقی کی منازل طے کیں۔ اس مقالہ میں دین اللی کی تعریف، توصیف، اہدان کے علاوہ اس کی تشکیل کے مراحل اور عوامل و عناصر کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے۔

- 1- اكبر شاه اوراس كاعهد حكومت ـ
- 2- دین اللی کی تعریف اور بنیادی اصول۔
  - 3- دین اللی کی تشکیل کے مراحل۔
- 4- دین الہی کی تشکیل کے بنیادی عوامل اور عناصر

#### 1-اكبرشاه كادور حكومت

جلال الدین محمد اکبرشاہ مغلیہ خاندان کا ہندوستان میں تیسراحکمران تھا۔ نصرالدین ہمایوں نے اپنی جلاوطنی اور پناہ گزینی کے دوران ایک ایرانی خاتون بنام حمیدہ بانو بیگم سے شادی کی جس کے بطن سے 1542ء کو سندھ کے ایک تاریخی اور قدیمی قصبہ ٹھٹھ کے علاقہ بنام عمر کوٹ کے مقام پر جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا۔ اکبرکی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تکہ نامی ایک خاتون کے ذمے تھی۔ 2

اکبر شاہ کی ولادت کے وقت مغلیہ سلطنت بہت سارے بحرانوں کا شکار تھی۔ایک طرف سے شیر خان (معروف بہ شیر شاہ سوری 1545م) نے افغانیوں، ترکوں، بلوچوں اور ہندوستانیوں کے مختلفر قبائل کو ساتھ ملا کر ہمایوں کا تختہ الٹ دیا تھا جبکہ دوسری طرف سے اس کے اپنو ں کی بیوفائی نے ہمایوں کو ناامید کر دیا تھا۔ان حالات اور شر الکانے ہمایوں کو ایرانی بادشاہ طہماسب صفوی کے دربار میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ شیر شاہ کی وفات کے بعد ہمایوں نے ایرانی بادشاہ کی مدد سے قندھار، اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو فتح کیااور پیش قدمی کرتے ہوئے د بلی اور آگرہ کاعلاقہ بھی اپنی حکومت میں شامل کرلیا۔ نصیرالدین ہمایو سکی اچانک وفات کے بعد بیرام خان نے وزراء اور امراء سے باہمی مشاورت کے بعد اکبرشاہ کو کلانور کے مقام پر 27ر بچالاول 963 ہ/ق مساوی 1556ء کو مغلیہ سلطنت کا تاج پہنایا گیا۔ 3

اکبر شاہ سے پہلے مغلیہ سلطنت فقط دہلی اور پنجاب تک محدود تھی جبہ بنگال، سندھ، گجرات، مالوہ، خاندیس کے علاقوں میں پٹھانوں کی حکومت تھی اسی طرح بعض علاقوں پ ر راجپوتوں نے اپنی مستقل اور علاقائی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ جب اکبر شاہ نے ہندوستان کی حکومت سنجالی تو اس نے بہت سارے اصول اور قواعد کو حکومت سنجالی تو اس نے بہت سارے اصول اور قواعد کو لغو کردیا اور ہندوستان کو مندرجہ ذیل (کابل، لاہور، ملتان، سرہند، دہلی، آگرہ، الہ آباد، اودہ، اجمیر، گجرات برار، خاندیس، احمد تکر، ہندوستان اور تین بنگال سے منسوب) 15 صوبوں میں تقسیم کردیا۔ ہم صوبے کی باگ دوڑ حاکم اور سپہ سالار کے پاس ہوتی تھی اور وہ اس کا مطلق العنان حکر ان ہوتا تھالیکن کے اس ساتھ ساتھ اس کے لئے مرکزی حکومت کا ممکل طور پر مطبع اور فرمانبر دار ہونا بھی ضروری تھا انہی خصوصیات کی بناپر کہا جاتا ہے کہ اکبر شاہ کا دور حکومت ہندوستان کا سنہری دور تھا کہ جس میں تہذیب، ثقافت، ، ادبیات اور دین و مذاہب نے اس انداز میں ترقی اور پیشرفت کی کہ بعد میں آنیوالے ادوار کے لئے کسی حد تک نمونہ عمل قرار پائی۔

## 2-1-دين اللي كي تعريف اوربنيادي اصول واحكام

دین الی کہ جسے بعض مؤلفین و مور خین نے ہندوستان میں صلح کلی کا نام دیا ہے اس سے مراداکبر شاہ کے زمانے میں تمام ادیان اور مذاہب کا مساوی اور برابر ہونا تھا جس کی بنیاد جلال الدین محمد اکبر شاہ نے کچھ وزراء اور علماء کی مشاورت سے رکھی۔ صلح کلی سے مراد تمام ادیان اور مذاہب کا اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے امن واتحاد کی فضاء میں آزادانہ عمل کرنا تھا۔ بید دین اکبر شاہ کی دینی اور اجتماعی سیاست سے مطابقت مذاہب کا اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے امن واتحاد کی فضاء کو قائم کرنے کے لئے طاقت، مال و دولت، ذاتی اور معاشر تی روابط، افکار عمومی غرض بید کہ ان تمام وسائل سے استفادہ کیا کہ جن سے وہ بحثیت بادشاہ مملکت کر سکتا تھا بیہ سب سبب بنا کہ وہ اپنے زمانے میں اتحاد کا داعی اور مذہبی مصلح اور متفکر کے عنوان سے بہویانا جانے لگا۔ دراصل اکبر شاہ نے دین اللی کی تشکیل سے اپنے دین اور اعتقادی نظریات کا وضح طور پر اظہار کردیا تھا۔ دین اللی کہ جس کی بنیاد تلفیقی اور دینی مشترکات پررکھی گئی تھی اس وقت ہندوستان میں اکثر رائج ادیان کے لئے والی قبل قبول تھا۔

اکبر شاہ نے دین اللی کی بنیاد قومی، دینی اور مذہبی اتحادیر رکھی تھی اس نے مشتر کہ قوم وملت کی تشکیل کے لئے بہت ساری نئی اور جدید اجتماعی اور مشتر کہ اصلاحات کو روشناس اور متعارف کروایا۔ جن میں سے قابل ذکر اصلاحات کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

ا. ہندوؤں کا جزیہ اور تغماجوار بوں روپوں کی مالیات پر مشمل تھا، معاف کردیا، ۲. مقدس مقامات اور زیارت گاہوں کی رقم معاف کردی، سعب ہندوستان میں رائج بلوعت سے قبل شادی کو ممنوع قرار دے دیا گیا، ۴. ستی کی رسم (بیوہ کو شوہر کے ساتھ جلانا) ختم کرکے ہندو بیواؤں کو دوبارہ شادی کی قانونی از جات دے دی گئی، ۵. حیوانات خاص کر گائے کو مخصوص ایام میں ذرح کرنے پر پابندی لگادی، ۲. اور اسی طرح جنگی قید یوں کی سخت سز اوُں کا قانون محاکمہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا وغیرہ۔

بعض مؤلفین کے نزدیک دین الہی رکچھ ایسی انسانی، اسلامی، مذہبی، معاشر تی اور اخلاقی اقدار کا مجموعہ تھا جو ہندوستانی معاشرے میں اتحاد، امن اور بھائی چارے کی فضاء قائم کرنے میں مفید ثابت ہو سکتیں تھیں۔ ابوالفضل علامی نے دین اللی کی مہم ترین اصلاحات کو اپنی کتاب بنام "آئین اکبری" میں اس طرح ذکر کیا ہے: دین اللی میں شہوت طلبی، جموٹ، چوری، غیبت اور تہمت کو مذموم قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی طرح تقوی، عقل گرائی، پر ہیزگاری، محبت، انس، الفت اور مہر بانی کو مدوح کہا گیا، اس کے علاوہ اللہ کی رضا پہراضی رہنا، اعتدال، انصاف، بزر گوں کا احترام، اندھی تقلید پر عقل کو ف وقیت دینا، عرفانی اور اخلاقی کتابوں کا مطالعہ، مشاورت، قتم نہ اٹھانا، گالی نہ دینا، غم اور غصہ پر قابور کھنا، اولاامریا پاوشاہ کی اطاعتِ محض کا قائل ہونا، ذخیر اندوزی سے اجتناب کرنا، شر اب کو بنانا، خرید نااور بیچنا ممنوع وغیرہ وغیرہ کو، دین اللی کے بینادی اصولوں میں شار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نفس پر ستی، غرور، ظلم، فریب، دنیا پر ستی بھی مذموم اعمال شار کیے جاتے تھے۔ 4

ا گرچہ مناسک دینی کے لحاظ سے دین اللی توحید اور یکتاپر ستی کا دعویٰ دارتھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، آگ اور نور کو بھی مقدس جانا جاتا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سورج، چاند، آگ اور نور پر ستی کے تصورات دین زر شتی اور اسی طرح شنی، ہندو اور اسلامی تصوف سے اغذ کیے گئے تھے۔ 5

یادرہے کہ دین اللی نہ توآسانی دین تھا کہ جس کے ساتھ کتاب بھی اتری ہواور نہ ہی کسی معروف دینی شخصیت نے اس کا تعارف کروایا تھابلکہ یہ اکبر کے زمانے کے مروجہ تمام ادیان میں رائج مختلف عقاعد، آ داب اور رسم ورواج کا مجموعہ تھا کہ جس کازیادہ ترحصہ اکبر شاہ کے درباریا فتح پورسیکری میں موجود عبادت خانہ میں ہونے والے بحث و مباحثہ سے لیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ان ابحاث سے اخذ شدہ نتائج نے اکبر شاہ کے دل میں کچھ اس طرح کی تاثیر ڈالی کہ جس کے نتیج میں اس نے اس دین کو ایجاد کر ڈالا۔ اس طرح سے دین اللی کے اصول کسی مستقل دین کا پیش خیمہ نہیں تھے بلکہ یہ ہندوستان میں پائی جانے مذہبی ہم آ ہنگی کا نتیجہ تھا۔ <sup>6</sup> اور یہی اکبر شاہ کی سیاست کا مرکز و محور تھا۔ دین اللی کا اصلی ترین ہدف تمام اللی یا غیر اللی ادیان اور مکاتب کے در میان موجود اختلافات و منازعات کو ختم کر نااور اتحاد وامن کی فضاء ایجاد کر نا تھا۔ تمام اللی یا غیر اللی ادیان اور مکاتب کے در میان موجود اختلافات و منازعات کو ختم کر نااور اتحاد وامن کی فضاء ایجاد کر نا تھا۔ تمام الروں کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا اور اس کے قوانین کی یابندی کر ناضر وری تھا۔

دین اللی کے بنیادی اور اساسی ترین اصول قرآن اور اسلامی اقدار سے ماخوذ سے اور باقی مروجہ ادیان ومذاہب کی پیندیدہ اضلاقی واجماعی اقدار مثلًا تنز کیہ نفس، قرب خدا، مراقبہ، محاسبہ ۔۔۔ وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اسی بناپر دین اللی کے بیشتر اصول اسلامی اور اجماعی اخلاق کی ترویج پر مبنی تھے۔ اکبرشاہ دین اللی کو دین توحید اور توحید اللی کے نام سے پکارتا تھا۔

اکبر شاہ کے اس اقدام پر علماء ، مؤر خین اور اہل علم حضرات کا دو طرح سے رد عمل ہوا کہ جس میں ایک گروہ نے اس کے حق میں جبکہ دوسرے نے اس کے ختا میں ایک گروہ نے اس کے حق میں جبکہ دوسرے نے اس کے خلاف رائے دی . جنہوں نے اس کے حق میں رائے دی ان کے نزدیک اکبر شاہ ہندوستان کا مصلح ، دانا ، مہر بان ، شفق اور کامیاب ترین حکمر ان تھا کہ جس نے علما اور ورزاء کی راہنمائی سے ہندوستان میں امن ، اتحاد اور وحدت کی فضاء ایجاد کی جبکہ دوسرے گروہ نے اسے دین میں خرافات اور بدعات کی تشہیر گردانا ہے۔

بعض مور خین کے نزدیک دین اللی اکبر کے زمانے میں ایک سادہ اور قابل قبول نظریہ تھا جو مکانی اور زمانی شرائط کی بناپر وجود میں لایا گیا۔
البتہ اسی زمانے میں اس کو بعض دیگر صاحبان علم و دانش کے ہاں ایک دینی بدعت بھی نصور کیا جاتا تھا یہاں تک کہ بعض افراد جیسے مؤرخ بدائونی، شاہ منصور، معصوم خان وغیرہ، کے نزدیک اس عمل کو اکبر شاہ کی پیغیبری یا پھر ربوبیت کے دعویٰ سے بھی متم کیا جاتا رہا کہ جس کے سبب اس پر کفر والحاد کے فتوے لگائے گئے۔ جبکہ اکبر شاہ نے 1549ء میں شہر مکہ سے آنے والے خطوط کے جواب میں صاف لفظوں میں ان کے اس استدلال کو باطل قرار دیا اور دین اللی کو فقط اتحادِ مذاہب کا وسیلہ قرار دیا۔ <sup>7</sup> اس کے علاوہ اکبر شاہ نے ان کے خط کے جواب میں بیغیبری و نیز الهیت کے دعویٰ کی ممکل اور واضح طور پر کندیب کی ۔ معلوم رہے کہ اکبر کے علاوہ جن لوگوں نے دین اللی کو ترویٰ دین بیغیبری و نیز الهیت کے دعویٰ کی ممکل اور واضح طور پر کندیب کی ۔ معلوم رہے کہ اکبر کے علاوہ جن لوگوں نے دین اللی کو ترویٰ دین بیغیبری و نیز الهیت کے دعویٰ بیغیبری و نیز الہیت کے دعویٰ بی محضریعنی ۱۹ افراد پر مشتمل تھی یہ افراد ایک زمانے تک اس دین کو وسعت

دینے اور ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلانے کے لئے تگ و دو کرتے رہے لیکن اکبر کی وفات دکے بعد اس کی ترویج کاعمل مکمل طور پر رک گیا کہ جس سے دین الٰہی کو زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔

# 3-1- دین اللی کی تشکیل کے مراحل

ہندوستان میں ہمیشہ دینی رواداری اور مشتر ک مذہبی فضاء غالب رہی ہے۔ اکبر شاہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھا تھا۔ اگرچہ ہندوستان میں اسلام کی آمد سے قبل کئی ادیان و مذاہب کے پیروکار باہم زندگی گذار رہے تھے اور جتنے مسلمان حکم ان اس سرزمین میں داخل ہوئے انہیں اس صورت حال کا سامنا رہا اور تمام مسلم حکم انوں کی خواہش رہی کہ اتحاد اور مسالمت آمیر فضاء قائم کی جائے، لیکن وہ اس دینی اور مذہبی اتحاد اور امن کو فقط سیاسی ضرورت تصور کیا کرتے تھے۔ مشلًا علاء الدین خلجی نے جب 695ھ/ق میں دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تو اس نے بھی مختلف مذاہب کے در میان اتحاد پیدا کرنے کے لئے کچھ اس طرح کی کو ششیں کیں۔ اس طرح تی معلیہ سنی ظاہر کیا یہاں تک کہ اپنامذہب تبدیل کرڈالا۔ اس کے علاوہ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے سنی ہو نے کے باوجود ایران کے شیعہ مسلک بادشاہوں سے وفاداری کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اقوام ، افغان ، ترک ، کرد ، ایرانی ، مغل ، از بک وغیرہ ۔۔۔ ہندوستان میں داخل ہو کیں ہیں ان میں سے اکثر نے دینی اور مذہبی رواداری کا خلل رکھا ہے۔ 8

اکبرشاہ نے جس گھرانے میں آئھ کھولی اس میں مذہبی تعصب نہیں تھا۔ اس کا خاندان تمام ادیان کا احترام کرتا اور ان کی دینی رسومات میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس بناپر اکبرشاہ کے اندر بچپن ہی سے دینی روادای اور مذہبی ہم آہنگی کا جزبہ پایا جاتا تھا کہ جے بعض سنی در باری علماء شریک ہوا کرتے تھے۔ عبد النبی، ابوالفظ گیلانی وغیرہ نے صوفیانہ عقاید کا تا بع بنا جیسے۔ عبد النبی، ابوالفظ گیلانی وغیرہ نے صوفیانہ عقاید کا تا بع بنا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ در بار میں موجود کچھ شیعہ عناصر جیسے بیرام خان اور عبد الطیف قزویٰی نے اکبرشاہ کے اندر مذہب شیعہ کے لئے نزم گوشہ پیدا کردیا تھا جبہ وہ ذہنی طور پر روحانی، دینی، اجتماعی اور سیاسی اشتر اک کا قائل ہوگیا تھا کہ۔ جس کے نتیجہ میں اسے جب بھی فرصت ملتی اور حالات سازگار ہوتے تو وہ دینی اتحاد و مذہبی رواداری پر زور دیتا اور اس کی ترویج کا بند وبست کرتا اکبرشاہ کے اس اقدام کو دین اللی کی تھکیل میں پہلا قدم تصور کیا جاسکتا ہے۔ 9

اکبرشاہ کے عہد حکومت میں دینی فضاکا غلبہ تھااور لوگ بادشاہ کی نسبت دینی پیشواؤں اور رہنماؤں کی اطاعت کو ترجیج دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ بہت سار ہے نئے دینی اور مذہبی مکاتب نے بھی جنم لیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس ہرج و مرج کی فضاء سے بیخ کے لئے اس کے پاس بہترین راہ اور طریقہ دین اللی کی تشکیل تھا جس میں اس کے خیال سے وحدت واتحاد کا عضر پایا جاتا تھا۔ اکبرشاہ نے حکومت کی ابتدا ہی سے تمام مکاتب کو فکری اور مذہبی آزادی دے رکھی تھی جس کے نتیجے میں مختلف ادیان اور مکاتب فکر کے پیروکار، علما، اہل قلم، ہنر مند، دانشور، تجار، شعراء اور ادیا، ہمسابیہ ممالک خاص کر ایران سے بڑی تعداد میں ہندوستان آنا شروع ہو گئے۔

تاکہ بادشاہ کو اپنے مد نظر مذہب کی طرف مایل کر سکیں۔اس طرح اکبرشاہ کا دار الخلافہ یعنی شہر آگرہ مختلف ادیان کی ایک دینی درس گاہ میں تبدیل ہوگیا جس میں تمام ادیان کو آزادی کے ساتھ اپنا نظریہ بیان کرنے کا موقعہ بھی ملا۔ اسلام کے علاوہ باقی ادیان خاص کر ہندومذہب کو سمجھنے کے لئے، سنسکرت زبان اہل علم سکھائی گئ تاکہ وہ اس مذہب کے دینی اور ادبی آ خار کو فارسی زبان میں ترجمہ کر سکیں البتہ اس کے علاوہ دوسری زبانوں

جیسے عربی اور ترکی وغیرہ، میں موجود دینی اور ادبی مواد کو فارسی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ۔یہ کام پہلے مرحلے میں ان کے نز دیک آزادی فکر کاموجب تھااور اس کے علاوہ اکبر کے دین الهی کی راہ بھی ہموار کر رہاتھا۔10

اکبرشاہ نے 983ھ.ق کو فتح پور سیری میں جو اس وقت ہندوستان رکا دار لخلافہ ہ تھا، دینی کتب کے مطالعہ اور مذہبی تغلیمات کے تجزیہ و تحلیل کی خاطر ایک عبادت خانہ تغمیر کروایا۔ ¹ ابتدا میں یہ عبادت خانہ صرف اہل تسنن کے ساتھ مختص تھااور فقط اسلامیات والسات پر مبنی موضوعات زیر بحث لائے جاتے تھے لیکن وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ شیعہ مکتب فکر اور بعد میں باقی مذاہب مثلاً ہندو، زرتشت، آیین جین، سکھ بدھ مت، یہودی اور عیسائی حضرات کو بھی شرکت کی اجازت مل گئی ان جلسات میں جو حضرات مسلسل شریک ہوتے ان میں ابوالفضل مبارک علامی، شخ جمالی بختیار، عبدالنبی، محمود کپی، مولانا شیر ازی، ٹوڈر مال ، بیر بل بھگوان داس، میر زا شامرخ، راجه بھگونت داس،اس عبادت خانے میں تمام حنفی، شافعی، شیعہ، فقہا، حکمااور دیگر مذاہب کے لوگ جمع ہوتے اور مذہبی اعتقادات اور دینی فلیفہ یر بحث و مباحثہ کرتے۔ مذکورہ عبادت خانہ میں رات کو خاص کر شب جمعہ تمام مکاتب کے افراد مختلف گروہوں کی نمایند گی کرتے ہوئے متفاوت موضوعات کوزیر بحث لاتے۔اکبرشاہ بعض او قات ان جلسوں میں خود بھی شریک ہوتا اور تمام حلقوں میں اس کی رائے کوتر جیح دى جاتى حتى كه بعض علاءِ جيسے ، صدرالصدور شخ عبدالنبي، قاضي جلال الدين ملتاني، صدر جہاں مفتىاعظم، شخ مبارك ، غازي خان بدخشي، نے اکبر شاہ کو بطور مجتهد قبول کرلیا اور اس کو محضر نامہ کا نام دیا . اکبر کو مجتهد قرار دینے کا فتوای اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے پیش نظر وياكه جس مين ارشاد بارى تعالى سے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُمُ ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فَهَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌوَأَخْسَنُ تَأُوِيلًا) (ترجمه "اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواور رسول (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کی اطاعت کرواوراییے میں سے (اہل حق) صاحبان اَمر کی، پھرا گر کسی مسلہ میں تم ہاہم اختلاف کرو تواسے (حتمی فیصلہ کے لئے) الله اور رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کی طرف لوٹا دواگر تم الله پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو، (تو) یہی (تمہارے حق میں) بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔" ) 12 بہ اس صورت میں تھا کہ اکبر نے کسی دینی راہبریت کا دعوی نہیں کیا۔ 13 تمام ادیان کی اس تلفیقی اور اتحادی فضاء سے اکبر شاہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ توحید کی حقیقت کسی ایک دین میں مضمر نہیں اور نہ ہی کسی ایک

تمام ادیان کی اس تلفیقی اور اتحادی فضاء سے اکبر شاہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ توحید کی حقیقت کسی ایک دین میں مضمر نہیں اور نہ ہی کسی ایک فرقہ سے مختص ہے بلکہ اس کو تمام ادیان میں تلاش کرنا چاہیے۔لہذا ہیہ وجہ بنی کہ اکبر دین اللی کی تشکیل کے لئے ذہنی طور تیار ہو گیا تھا۔<sup>14</sup> 1-4- د**ین اللی کی تشکیل کے عوامل وعناصر** 

اگرتار نخکے تناظر میں دیکھا جائے تو ہندوستان میں مختلف ادیان ومذاہب کا وجود ہم حکومت کے لئے ایک بڑا مسکلہ رہا ہے۔ تمام حکومتوں کی طرح مغلیہ سلطنت کے سلاطین اور خاص کر اکبر شاہ نے بھی وہی راہ اختیار کی جو سیاسی طور پر مفید تھی۔ دین البی کی تشکیل کا اصلی عامل خود اکبر شاہ تھا کہ جس کے دل میں موجود مذہبی اور دینی روادای کا جزبہ شروع سے ہی پایا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ اکبر شاہ نے ابتدا ہی سے یہ درک کر لیا تھا کہ ہندوستان میں موجود تمام ادیان کا اتحاد، اس کی سیاسی ضرورت ہے اس لئے اس نے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لئے ہندوستان کے اصلی سردار خاندانوں لیعنی ہندووں اور راجپوتوں سے بہتر اور قریبی تعلقات استوار کیے اور ان کے گھرانوں میں شادیاں کیں۔ اس طرح اکبر شاہ ان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس عمل سے اس کی سیاسی قدرت میں بہت اضافہ ہو گیا۔

دوسرا بنیادی عامل جس نے دین اللی کی تشکیل میں اہم کردار اداکیا وہ شاہی در بار اور اس کے ساتھ ساتھ اہم شہروں میں مخلف ادیان کی مذہبی اور دینی فعالیت تھی۔ اس دینی فعالیت نے نئے دین کی ایجاد کے سلسلے میں اکبرشاہ کی ذہنی آ مادگی میں بہت اہم کردار اداکیا۔ عہد اکبر میں مسلمانوں اور ہندو کے در میان مسلسل تعاملات کی وجہ سے اسلام کی اشاعت اور ابلاغ کا انگیزہ ختم ہو چکا تھا۔ مذہبی اور فکری آزادی کی وجہ سے باقی ادیان کا اثر رسوخ بڑھ چکا تھا۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ اکبر کے دین المی میں نہ فقط اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی تھی بلکہ بید دین اسلام وسعت کی راہ میں بہت بڑی روکاوٹ بھی تھا۔

البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیعہ اور سنی متعصب علاکی گروپ بندیوں نے بھی دین اللی کی زمینہ سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دوران اکبر شاہ بہت سارے دینی مشتر کات کو درک کر چکا تھا۔ دربار میں موجود علامے در میان اختلاف اور تعصب نے اکبر شاہ کواعتقادی طور کمزور کرنے ہی کو دیا تھا اور اس بات نے اس کے اندر آزاد خیالی کو جنم دیا کہ جس کے سبب اکبر شاہ نے عقل و منطق کی روشنی میں غور و فکر کرنے ی کو اند ھی تقلید پر ترجیح دینا شروع کر دیا جو دین اللی کی تشکیل میں ایک اور سنگ بنیاد ثابت ہوا۔ 15

ایک اور اہم عضر کہ جس نے دین اللی کی تشکیل میں اہم کر دار ادائیا، وہ حکومت کی جانب سے مذہبی گروہوں کی اندرونی گروپ بندیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اکبرشاہ کے دور حکومت میں بہت ساری تحریکوں نے جنم لیا اور لوگ بادشاہ کی نبست دینی راہبرون سے زیادہ وفادار ہونے گئے۔ اکبرشاہ نے ان دھڑے بندیوں کو ختم کرنے کے لئے بھی دین اللی کا انتخاب کیا تاکہ مرکزی حکومت کو مضبوط کیا جاسکے۔ اکبرشاہ کے ان اقدام سے تمام ادیان کی خود محوری ختم ہو گئی جس سے مرکزی حکومت کو استحکام ملا. ی۔

ہندواور باقی ادیان کی رضایت اور حمایت کے حصول نے دینی روادای کی فضاء قائم کرنے میں اہم کردار اداکیا۔ اکبر شاہ کے دور حکومت تک بہت سارے راجپوت تسلیم نہیں ہوئے تھے۔ یہ قبایل تعداد میں زیادہ ہونے کے علاوہ جنگجو، بہادر اور ہندوستان کی سرزمین سے خوب واقف تھے۔ اکبر شاہ کی نصف فوج ان افراد پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اداری اور مالی معاملات کی مسؤلیت ان کے پاس تھی۔ جلبِ حمایت کے علاوہ اکبر شاہ کی نصف فوج ان افراد پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اداری اور مالی معاملات کی مسؤلیت ان کے پاس تھی۔ جلبِ حمایت کے علاوہ اکبر شاہ کی نصف فوج ان افراد پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ کی قدرت کو ختم کرنا بھی تھا اور اکبر اس ہدف کے حصول میں بھی دین المی کے ذریعے کافی حد تک کامیاب رہا۔ 16

اکبر شاہ کے دور حکومت میں تضوف کا عروج تھااس لئے صوفیا کرام نے عوام میں اور خاص کر ہندوؤں، زمیندارں، جاگیر دارل، تجار اور شعراکے درمیان مذہبی رواداری اور دینی بھائی چار ہے کو بہت فروغ دیا جو دین اللی کی تشکیل میں ایک اور اہم سنگ بنیاد ثابت ہوا۔ صوفیا اور اولیا کرام نے عوام کو مشترک دین کے لئے ذہنی طور پر آ مادہ کر دیا تھا۔ اس بناپر صوفیاء اور اولیاء اکرام کا بھی دین اللی کی تشکیل میں اہم کر دارسے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

مختلف ادیان اور مذاہب کے حامل اہل علم حضرات کا ہندوستان کی طرف ہجرت کرنا بھی، دین اللی کی ایجاد میں اہم سبب ثابت ہوا۔ مختلف افکار کے حامل افراد نے بلا تفریق تمام دینی اور مذہبی اقدار کااحترام کیا اور خاص کر سلسلۂ چشتیہ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔خود اکبر شاہ بھی سلیم چشتی کا معتقد تھا اور اس سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔<sup>17</sup>

مغلیہ سلطنت کا دینی جواز بھی دین اللی کی تشکیل کاسبب تصور کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس دور میں تمام ہمسایہ ممالک مثلًا ایران میں صفوی بادشاہ نے شیعہ مذہبِ کورسمی قرار دے دیا تھااسی طرح سے ترکی میں خلافت عثانی سنی مذہب کی دعویدار تھی۔اس بناپریہ کہا جاسکتا ہے کہ صفوی اور عثمانی دونوں ہمسایوں کامذ ہبی اعتبار سے اس قدر شدت پہند ہو نااس بات کا امکان قوی ہے کہ اکبر نے مغلیہ سلطنت کی مشروعیت یا دینی جواز کے لئے دین اللی کی بنیادر کھی جو اس کی نظر میں تمام مکاتب فکر کا متفقہ دین تھا۔

# دین اللی کی تشکیل کے بنیادی اہداف اور ہندوستان پر اس کے اثرات

اگرچہ مذکورہ بالاسطور میں بہت سارے مقامات پر دین الی کی تشکیل کے بعض اہداف کو اشار تأبیش کیا گیا ہے لیکن اس مقام پر کچھ وہ اہداف بیان کرنا مطلوب ہیں کہ جن کاذکر کرنا باقی ہے۔ اس طرح سے دین الی کا بنبادی ترین ہدف ہندوستانی معاشر ہے میں دینی اور مذہبی اشتر اک اور متحدہ ہندوستان کے اس خواب کی تعبیر تھا کہ جسے ہر حکمران نے اپنی آ تکھوں میں سجار کھا تھا۔ بالکبرشاہ کی، قومی، دینی اور مذہبی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ ایک ملی اتحاد قائم کرے۔ اکبرشاہ نے اپنے طولانی ترین دور حکومت میں اس بات کو خوب درک کرلیا تھا کہ مغلیہ سلطنت و حکومت کی پایک اری اور بھا تمام مکاتب فکر کو ملاکر چانے میں پنہان ہے۔ دین الی کی تشکیل اکبرشاہ کی سیاسی ضرورت تھی اور مغلیہ سلطنت کا استحکام اور مذہبی رواداری کا قیام اس کے اہم ترین اہداف میں شامل تھے۔ <sup>18</sup>

دین الہی کی تشکیل کا ایک اہم ہدف تمام مذاہب کے حامل افراد کی حمایت اور رضایت کا حصول تھا۔ اکبر شاہ اس کلتہ کواچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ ہندوستان کی ترقی اور مغلیہ سلطنت کا استحکام تمام مکاتب فکر اور قوموں قبیلوں کو ملا کر چلنے میں ہے۔ اس نے اس ملی اتحاد کی ترویج کے لئے جہاں ایک طرف سے علماء اور دانشوروں کی خدمات حاصل کیں وہاں پر مختلف مذاہب و قبائل جیسے ، مسلمان ، ہندو ، راجپوت ، مسیح ، یہود کی وغیرہ خاندانوں میں شادیاں کیں۔ اس طرح اکبر شاہ کو ہندوستان کے اکثر مذاہب و قبائل کی وفاداری کا یقین ہو گیا کہ جس کے نتیجہ میں مرگروہ کو در بار تک رسائی حاصل ہو گئی۔ علاوہ ازیں اس نے تغما ، جزیہ اور کروڑوں کی مالیات حذف کردیں اور در بار میں بڑے برٹرے مناصب و مقامات عطا کے کہ جس کے نتیجہ میں دینی اور مذہبی روادای اور خمل کو فروع ملا۔ 19

دین اللی کی تشکیل اور تروت کا ایک اہم ہدف غیر ضروری اور غیر منطقی رسوم کا خاتمہ بھی تھا جس کہ گذشتہ ابحاث میں اشارہ کیا ہے کہ ہندوستان کا تدن اور فرہنگ مختلف عناصر کا مجموعہ تھی کہ۔ جس میں ہر طرح کی طرز زندگی کو قریب سے مشاہدہ کیا جاسکتا تھا۔ اس طرح اکبر شاہ بہت ساری غیر عقلی رسوم مثلًا ستی، سادووں کا نگار ہنا، خواتین پر ظلم اور ان کے حقوق کا خیال ندر کھنا، شکنجہ اور محاکمہ کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوا۔<sup>20</sup>

سنت گرائی کا خاتمہ اور عقل گرائی کو ترو تے دین الی کی تھیں کا ایک اور اہم ہدف تصور کیا جاسکتا ہے کیونکہ اکبر شاہ در بار کی متعصب فضاء سے مالیوس ہو چکا تھا۔ در اصل درک کر چکا تھا کہ تو حید کی حقیقت کسی ایک فرقہ سے مختص نہیں کی جاسکتی۔ اس بنیاد پر اکبر شاہ نے تمام مکاتب فکر کے لئے عبادت خانہ کے دروازہ کھول دیے اور تمام مذاہب کو اپنے عقایہ کاپر چار اور تبین واشاعت کا پوار حق حاصل تھا۔ دین اللی، اس طرح مذہبی گروپ بندیوں کو کافی حد تک ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ در اصل اس مذہب کا مقصد، تمام مذاہب والوں کو یکجا کرنااور، ہم آ بھی پیدا کرنا تھا۔ اکبر کے مطابق، دین ہندو، دین مسیحی، سیکھ مذہب، دین اسلام اور زر تشت وغیرہ کے، عمدہ اور خالص اُصولوں کو اکھٹا کرکے ایک نیاد بی تصور قائم کرنا، جس سے رعایا میں نا اتفاقیاں دور ہوں اور، بھائی چار گی قائم ہو۔ ہندوستانی معاشرہ کی طبقاتی تقسیم کا خاتمہ بھی دین اللی کے اہداف میں شامل تھا۔ جیسا کہ گذشتہ ابحاث میں اشارہ کیا تھا کہ ہندوستان ہمیشہ سے مختلف ادیان و مذاہب کا مجموعہ رہا ہے تو اس صورت حال میں معاشر تی طبقہ بندی بھی اس سرز مین پر میں موجود رہی ہے خاص کر ہندوؤں میں ذات پات اور طبقہ بندی کار جان بہت زیادہ تھا جو دینی

رواداری اور بھائی چارہ کے خلاف تھا۔ اکبر شاہ تمام طبقات کے در میان بلا تفریق مساوات، برابری اور دینی رواداری کو فروغ دینے کاخواہشند تھا لہٰذااس کے نز دیک اس کا بہترین راستہ دین اللی کی تشکیل تھاجو ہندوستان میں رائج تمام ادیان کے بعض کلڑوں اور حصوں پر مشتل تھا۔

### 2-2- ہندوستان کے معاشرے پر دین اللی کے اثرات

دین اللی جو کہ اکبر شاہ اور اس کے ساتھ دیگر علماء و فضلاء خاص کر شخ ابوالفضل علامی، شخ ابوالفیض فیضی، بیرام خان وغیرہ کی مشاورت، راہنمائی اور مختلف ادیان کی مشتر کہ اقدار سے وجود میں آیا اس نے مختصر وقت میں ہندوستانی معاشرہ پر بہت سارے دیر پااثرات مرتب کیے جن میں سے اہم ترین نقوش مندرجہ ذیل ہیں:

سب سے پہلی چیز جواس موضوع پر دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ دین اللی کی تشکیل سے بعض افراد کے نز دیک مذاہب کے احترام کو فروغ ملا اور مخصوص دین محوری اور دینی برتری کا خاتمہ ہوا۔

اکبرشاہ نے دین اللی کے با قاعدہ اعلان سے قبل مختلف زبانوں میں موجود متفاوت ادیان کے دینی،اد بی اور تاریخی آثار

کواس زمانے کی مروجہ زبان فارسی میں ترجمہ کروایا۔اس طرح عوام کو مختلف ادیان سے آشنائی کا موقعہ ملاجس سے

عوام کے اندر دین شناسی کو بہت فروغ بلاحتی کہ انہیں اینے دین کو سمجھنے میں بھی کافی حدیث مدد ملی۔

دین اللی نے ہمسامیہ ممالک خاص کرایران، پر تغال، خلافت عثمانیہ می اور بنگال سے، اقتصادی، تجاری، ادبی فر ہنگی روابط کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جبیبا کہ تاریخی شواہد سے بیہ بات عیاں ہے کہ تمام ہمسامیہ ممالک سے اکبر شاہ کے دور حکومت میں بردرانہ تعلقات قائم تھے۔ کہ جس کے نتیجے میں سمندری اور زمینی راستوں ہ سے تجارت کو بہت فروغ ملا۔

اگرچہ بعض افراداس دین کے سبب وجود میں آنے والی بدعات اور اختلافات کے قائل ہیں جبکہ ایک دوسرا گروہ اس بات کامعتقد ہے کہ دین اللی نے عوام اور علماء کے در میان فاصلے کوکافی حد تک کم کر دیا تھا کیونکہ مرفرقہ کے عالم دین کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے دین کے پیروکارو لگی نے عوام اور علماء کے در میان کرے تاکہ گراہی کاامکان کم ہو۔البتہ متدین علما عوام کو دین اللی کے مفاسدہی بیان کرتے۔اس کے علاوہ دین اللی کو مذہبی حقانیت بیان کرے تاکہ گراہی کاامکان کم ہو۔البتہ متدین علما عوام کو دین اللی کے مفاسدہی بیان کرتے میں بھی مفید ثابت کہ جسے انہوں نے صلح کلی کا نام دے دکھا تھا، در بار اور عوام کے در میان بھی پائے جانے والے فاصلوں کو کم کرنے میں بھی مفید ثابت ہوا۔ بعض مور خین کے نزدیک اکبرشاہ ہفتہ میں تین دن عوامی عدالت اور ایک دن خاص در بار منعقد کیا کرتا کہ جس میں خود شریک ہوا

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دین اللی کے ذریعے مختلف افکار کے حامل افراد کو دوسرے ادیان کے بارے میں جب مثبت آگاہی ملی تواس سے مختلف مکاتب فکر کے در میان صلح اور آشتی کی فضا بر قرار ہوئی. کیونکہ اس وقت لوگ اپنے دین کے علاوہ دیگر ادیان کے بارے میں کافی حد تک آشنایی رکھنے لگ گئے تھے کہ جس سے وہ ایک دوسرے کول احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔

دین کی تشکیل نے مغل، ترک، ایرانی، راجپوت، زمیندار، جاگیر دار اور امراءِ وغیرہ کی خود سرائی، ظلم، ناانصافی اور عوامی معاملات میں بغیر کسی وجہ کے دخل اندازی کو کافی حد تک کم کردیا۔ یہ بھی تاریخی مصادر میں ملتا ہے کہ دین اللی میں مزدور طبقہ کے حقوق پر بہت زور دیا گیا۔ تھا۔ اور مذہبی فضاء اور دینی رواداری سے دربار میں موجود اشرافیت کاکافی حد تک خاتمہ ہو گیا۔

دین الی کی ان ساری خوبیوں اور خامیوں کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ اکبر شاہ کو ایک مسلمان بادشاہ کی حیثیت سے کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنے سیاسی اور ساجی مسائل کے حل یا پھر مادی ترقی کی غرض سے کسی نئے دین کا آغاز کرے کہ جس میں اسلامی قوانین جیسے گائے کو ذرج کرنے پر پابندی لگانا، غیر کتاب کفار کے ساتھ ایک ظرف میں غذا کھانا یاان کو مسلمان کئے بغیر ان سے میں اسلامی قوانین جیسے گائے کو ذرج کرنے پر پابندی لگانا، غیر کتاب کفار کے ساتھ ایک ظرف میں غذا کھانا یاان کو مسلمان کئے بغیر ان سے رشتہ داری قائم کرنا وغیرہ وغیرہ ، کو تبدیل کرکے دین اسلام میں بدعات کا آغاز کرے۔ البتہ ملکی ترقی اور پیشرفت کے پیش نظرا گرایک ملی اتحاد بنادیا گیا ہوتا کہ جس میں ہر دین کے پیروکاروں کو اپنے اپنے عقاید اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزار نے کا موقع دیا جاتا اور کسی بھی دین خصوصاً دین اسلام کے حلال یا حرام کردہ قوانین میں رد و بدل نہ کی جاتی تو یہ بات کسی حد تک قابل قبول تھی لیکن اکبر شاہ دین الی کی تشکیل کی ذریعے دین میں بدعات ایجاد کرنے کا واضح طور پر مرتکب ہوا تھا۔

#### تتبجه

اکبر شاہ کاذاتی رتجان، سیاسی اہداف، در بار میں موجود مختلف عناصر کاوجود، اور ہندوستان کی خاص زمانی اور مکانی شرائط دین اللی کی تشکیل کے بنیادی ترین عوامل اور عناصر تھے۔ در حقیقت دین اللی اکبر کے زمانے، ہندوستان میں مروجہ تمام ادیان اور مذاہب کا امتراج اور مجموعہ تھا ۔ دین اللی کو اکبر شاہ نے تمام مکاتب فکر کے دربارہی علماء کی راہنمائی سے، معاشرہ میں اجتماعی، دینی، مذہبی وحدت، تقویٰ، پر ہیز کاری، عقل کو اندھی تقلید پر برتری، مذہبی تبعیض کا خاتمہ، عدل وانصاف کا قیام اور تمام طبقات کے در میان مساوات و برابری کو قائم رکھنے کے لئے ایجاد کیا تھا۔ البتہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دین اللی اکبر شاہ کی سیاسی ضرروت تھا۔

اکبرشاہ نے دین اللی کے ضمن میں اپنی خدائی یا پیغیمری کادعوی نہیں کیاالبتہ بعض لوگوں نے اس حوالے سے اس پریہ تہت لگائی جو اختلاف کا سبب بنی۔ اکبرشاہ کا دین اللی کی تشکیل کا اصلی ترین ہدف ہندوستان میں صلح کل یا دینی رواداری، امن، اتحاد، کورواج دینا تھا۔ اکبرشاہ در اصل دین اللی کے ذریعہ متحدہ ہندوستان کے خواب کو شر مندہ تعبیر کرنا چاہتا تھا۔

اکبر شاہ کو دین اللی کی تشکیل پر بہت سارے اختلاف کا سامنا کرنا پڑالیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور مسلسل کو شش کے بعد مقرر کردہ اہداف کے حصول میں کافی حد تک کامیاب رہالیکن اس دین کو زیادہ پذیرائی نصیب نہ ہوئی اور اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت کم تھی کہ جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مختلف ادیان ومذاہب کے پیشوااور عوام اس دین کو نہ فقط نہیں مانتے تھے بلکہ اس کے مخالفت تھے۔

\*\*\*\*

#### حواله جات

1 - صفوی، ص1

<sup>2-</sup>ائکہ جالیوں کے ایک وفادار دوست ندیم خان کی بیوی تھی ۔اکبراس کوماں کد کر پکارتا اور اس کابہت زیادہ احترام کیا کرتا تھا

<sup>3-</sup>بدائنی، ص386۔ حسن بیگ روملو، احسن التواریخ ممیں لکھتا ہے جیسا کہ اکبر شاہ نے آگرہ ممیں بادشاہی کا تاج پہنا، اسی طرح حکیم میر زا اکبر شاہ بہائی نے بھی کابل ممیں اپنی حکومت کااعلان کہا

4-علامي، 3:382

5- کلود فریزر، ص40و47

6\_Athar, p 162

7 -koka – Aziz, p5

8- ڪکمت، ص123

9\_یناہی، ص 7

10- حكمت ، ص 114

11۔احمہ، محمد سعید، آ ثار اکبری ما تاریخ فتح پورسیکری،آ گرہ،انتشارات اکبری،1324ش

138:2 - بدایونی، 2:138

13-الينياً، ص246

14- احمر، نظام الدين، 2: 127

15 - بدايوني، 2:822

16 - محمد على، ص256

17 - علامي، ابوالفضل، اكبر نامه ، تهر إن انتشارات مؤسسهُ مطالعات تحقیقات فر بنگي، 1372 ش

18- شيمل، ص92

19-آزاد، ص87

20\_ فرزانه لطفي وصادق اشكوري، مجموعه مقالات ميراث مشترك ايران وهند، قم انتشارات مجمع ذخائر اسلامي، 1394 ش

21 - رياض السلام ، ص 121

#### كتابات

- 1. احمد، نظام الدين، طبقات اكبرى، كلكته، انتشارات مولوى مدايت حسين، 1931ء
  - 2. احمد، محمد سعيد، آثار اكبرى ياتاريخ فتح پور سيرى، آگره، انتشارات اكبرى، 1324ش
    - آزاد، محمد حسین، در باراکبری، د بلی، 2010ء
- 4. بدائني، عبدالقادر، ترجمه، فاروقی احمه، منتخب التوریخ، انتشارات لامور ارد و بازاانار کلی، 1874ء
- 5. پناهی، یعقوب، تبیین تسامح مذہبی در بستر حمر انی اکبر شاہ، فصلنامہ دانشگاہ بہثتی، بہار خر داد ماہ، شارہ 5، 1391 ش
  - 6. حكمت، اصغر على، سرزمين هند، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1337ش
- 7. رياض السلام، تاريخ روابط ايران و هند، مترجم عباسقلي غفاري فرد و محمه باقرآ رام، تهران، انتشارات امير كبير، 1373 ش
  - 8. شیمل، آنه ماری، در قلمرو مغل، ترجمه، سمیعی فراز نجد، تهران انتشارات امیر کبیر، 1386 ش
- 9. صفوی، آ ذر میدخت، مجموعه مقالات زبان وادبیات فارسی در زمان اکبرشاه وسلاطین صفوی، ہند، مرسز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه علیگره، 1395ش
  - 10. علامي، ابوالفضل، أأ ئين اكبرى، ، تهر ان انتشارات مؤسمهُ مطالعات تحقيقات فر جنگي ، 1877 ء
  - 11. فرزانه لطفي وصادق اشكوري، مجموعه مقالات ميراث مشترك ايران وهند، قم انتشارات مجمع ذخائر اسلامي، 1394 ش
    - 12. كلود فريزر، دولافوس، تاريخ بهند، ترجمه، محمد تقى فخر داعى، تهران، انتشارات آثار مفاخر فربنكي 1316ش
      - 13. محمد سعيد احمد ، آثار اكبرى ما تاريخ فتح يور سيكرى ، آگره ، انتشارات اكبرى ، 1324 ش
      - 14. محمد على، نگابى دوباره به وضعیت کشور بهند، مجموعه مقالات، تهران انتشارات مهرتابان، 1390 ش

- 16. koka Aziz, king collection Cambeidge university library, 1594ad
- $17.\,$  Vincent, A, Smith, Akbar the Great Mogul Oxford Clar endon press1917
- $18. \ \hbox{-The Dabistan or School of Manners, David Shea and Anthony, london} 1843$